# حضرت عليٌّ بن ابي طالب

حضرت علی کا نام ان پاک وجودوں میں شامل ہے جنہوں نے بہت ابتدائی دور میں آنخضرت اللہ کی طرف سے بیان کردہ صداقتوں کو قبول کیا۔ کم عمری اور کمسنی کے باوجودا پنی فطری نیکی اور اعلی صلاحیتوں کی بناء پر آپ نے سپائی کو پیچانا اور پھر تادم آ خراس مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہوگئے کہ اپنی جان تک اس راہ میں فدا کر دی۔ تقویل کی باریک راہوں پر چلنے والے بی عظیم اور پاک وجود ہمارے لئے راہنما ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔

وانسلام خاکسار فریداحمدنوید صدرمجلس خدام الاحمد بید پاکستان

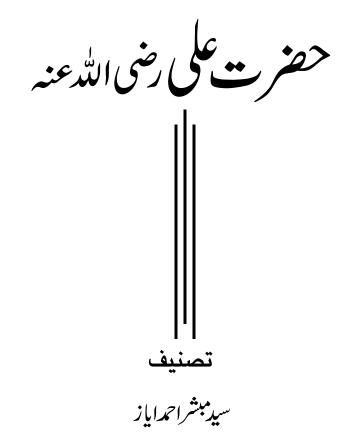

شائع كرده:مجلس خدام الاحمديه پاكستان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## حضرت على رضى الله عنه

نام ونسب، خاندان اور پیدائش قب حیدرتھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام

ابوطالب اور والده ما جده كانام فاطمه بنت اسد تفابه

حضرت علی الدعلیہ وسلم کی بعثت سے گیارہ برس قبل ہوئی۔ حضرت علی سے آپ کی پیدائش الدعلیہ وسلم کی بعثت سے گیارہ برس قبل ہوئی۔ حضرت علی سے الدہ کی والد بن کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ کی وفات کے بعد اس گھرانے میں ہوئی۔ یعنی اپنے چپا حضرت ابوطالب کے پاس اور حضرت ابوطالب نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برورش کی اورا پنی وفات تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ممکن ہو سکا ساتھ دیا اور پرورش کی اورا پنی وفات تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ممکن ہو سکا ساتھ دیا اور پرورش کی اورا پنی وفات تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ممکن ہو سکا ساتھ دیا اور پرورش کی ۔ روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برورش کی ۔ روایات کے مطابق حضرت فاظمہ بنت اسد نے اسلام قبول کرلیا تھا اور مدینہ بہرورش کی ۔ روایات کے مطابق حضرت فاظمہ بنت اسد نے اسلام قبول کرلیا تھا اور مدینہ بہرت بھی کی اور و بیں انقال فرمایا۔ ان کے انقال پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجرت بھی کی اور و بیں انقال فرمایا۔ ان کے انقال پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابوطالب کے بعد میں اس نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔

(اسدالغابه)

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچین تو حضرت ابوطالب کی

## يبش لفظ

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنخضرت علی ہے چوتے خلیفہ راشد تھے۔
رشتہ میں آپ حضور علی ہے چیازاد بھائی ،اورداماد تھے۔ آپ نیکی ، زہد ، تقوی ی اورا عساری جیسے اعلی خصائل کے ساتھ ساتھ اعلی درجہ کی قائدانہ صلاحیات کے حامل تھے۔ آپ آنخضرت علی اور آپ کے نینوں خلفاء راشدین سے حامل تھے۔ آپ آنخضرت علی کے اللہ کرے ہم سب اپنے بزرگان سلف محبت ،عقیدت اور وفا کا تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کرے ہم سب اپنے بزرگان سلف کے اوصاف کو اپنانے والے ہوں اور کا میاب زندگی گذارنے والے ہوں۔ آئین

زیر نظر کتاب جوقبل ازیں محتر م محمود احمد شاہد صاحب کے عرصہ صدارت میں شائع ہوئی تھی۔ بعدازاں مکرم سیر محمود احمد شاہ صاحب کے عرصہ صدارت میں شائع ہوئی اور اب خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے بابر کت موقع پراس کتاب کوایک بارپھر شائع کیا جارہا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام معاونین کواجر عظیم سے نوازے۔ (آمین)

والسلام خاکسار حافظ محمد ظفرالله کھو کھر مہتم اشاعت مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان

کفالت میں گزارا۔لیکن حضرت علیؓ کی پیدائش کے بعد حضرت ابوطالب کے مالی حالات کو دکھتے ہوئے ان کے بیٹوں کو آپ کے دوسرے قریبی رشتہ داروں نے پرورش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے جعفر کی کفالت اپنے ذمہ کی اور حضرت علیؓ کی خوش نصیبی یتھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفالت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ خوش نصیبی یتھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفالت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ (زرقانی جلداوّل)

مشرف اسلام آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کوعبادت میں مصروف دیکھا۔عبادت کے اس طریق نے حضرت علی کے دل پر گہرااثر کیا۔ آپ نے جیرت واستعجاب کے رنگ میں پوچھا کہ آپ کیا کررہے تھے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کواس سے آگاہ کیا تو حضرت علی نے بھی آپ کے اس طریق عبادت اور مذہب کو قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی تھے۔ آپ کی عمراس وقت دس برس تھی۔

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی نے مکی زندگی اورایک تاریخی عہد آپ کے مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تیرہ سال گزار سے اور بجین سے گزرتے ہوئے نو جوانی کی عمرکو پنچے ۔ اس عرصہ میں آپ کی خوش نصیبی بیرہی کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت آپ کو مستقل نصیب رہی ۔ کفار و مشرکین کی مجالس میں عموماً حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہوتے ۔ ایک روایت میں حضرت علی خوداس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے اس طرح رہتا تھا جس طرح اونٹن کا بچہ اوٹٹن کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اورا گرچہ کم عمری کے باعث آپ کوئی اہم کارنامہ یا خدمت تو سرانجام نہ دے سکتے تھے لیکن سب سے عمری کے باعث آپ کوئی اہم کارنامہ یا خدمت تو سرانجام نہ دے سکتے تھے لیکن سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہی ہے کہ آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل صحبت میسر رہی

اوراس دوران جب مسلمان ابھی جھپ جھپ کرعبادت کیا کرتے تھے تو حضرت علیٰ بھی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عبادت میں مصروف ہوتے۔ایک روز حضرت ابوطالب نے حضرت علیٰ کوعبادت کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو حضرت علیٰ نے اپنے قبول اسلام کا تذکرہ کیا۔اس پر حضرت ابوطالب نے فرمایا کہ بیٹا! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کہنا ہے وہ صحیح ہے اور تم اس کی بات پر ممل کر وکوئی حرج نہیں۔

(اسدالغابه)

بچپن کے اس زمانے میں حضرت علیؓ کا ایک واقعہ تاریخ میں ہمیشہ یا در کھا جانے والا ہے جو بچوں اورنو جوانوں کے لیے قابل رشک ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کے حکم پراپنے تمام رشته داروں کو تبلیغ کے لیے اکٹھا کیا اور ایک دعوت کا اہتمام کیا۔اس دعوت میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے عزیز وا قارب میں سے کم وبیش چالیس افراد شامل تھے۔ جن میں حضرت حمزہ ،حضرت عباس ،ابوطالب اور ابولہب وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے سب کو مخاطب ہو کر فر مایا:

د'اے بنو عبد المطلب! خداکی قتم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعت پیش کرتا ہوں ، بولوتم میں سے کون اس شرط پرمیر اساتھ دیتا ہے کہ وہ میر امعاون و مددگار ہوگا۔'

اس کے جواب میں سارے خاموش رہے محفل پرسکوت طاری تھا۔ کسی کوبھی بیتو فیق خال سکی کہوہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کی تا ئید میں کوئی لفظ کہہ پاتا۔ بیالم دیکھ کر حضرت علی میں کوئی لفظ کہہ پاتا۔ بیالم دیکھ کر حضرت علی کھڑے ہوئے اور یوں کہنے گئے:

'' گو میں عمر میں سب سے جیموٹا ہوں اور میری آئکھیں بھی دکھتی ہیں اور میری ٹائکیں تبلی ہیں تاہم میں آپ کا معاون ہوں گا اور دست وباز و بنوں گا۔''
(طبری۔منداحہ بن ضبل)

ہجرت مدینہ اور جانثاری کاعدیم المثال کارنامہ نجرت مدینہ اور جانثاری کاعدیم المثال کارنامہ نے جب مدینہ ہجرت فرمانے

کا ارادہ کیا تو ہجرت کے اس سفر کے ساتھ دوایسے صحابہ کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے کھھا جائے گا کہ جو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ووفا اوراع تا دکے رشتوں میں سب پر سبقت لے گئے ۔عشق ومحبت کے باب میں سرفہرست آنے والے بیدونام تھے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت علی دھنرت ابو بکر گوتو بیسعادت عظمی ملی کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسفر بنے اور حضرت علی گے حصہ میں بیقربانی آئی کہ ہجرت کی پُر خطر رات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسفر بنے اور حضرت علی اپنی جگہ آپ گولٹا دیا اور خود ہجرت فرما گئے۔

فدائیت اور جال نثاری کا بیر عدیم المثال کارنامه تھا جوحضرت علیؓ نے بائیس، تئیس برس کی عمر میں سرانجام دیا۔حضرت مسے موعود علیه السلام نے اس واقعہ کواپنی تحریر میں یوں بیان فر مایا ہے:

''کفار مکہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جات شاخہ نے اپنے اس پاک نبی کو اس بدارادہ کی خبر دے دی اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فر ما یا اور پھر ہفتے ونصرت واپس آنے کی بشارت دی۔ بدھ کا روز اور دو پہر کا وقت اور سخت گرمی کے دن تھے جب بیا ہتلا منجا نب اللہ ظاہر ہوا۔ اس مصیبت کی حالت میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا گہانی طور پر اپنے قد بمی شہر کو چھوڑ نے لگے اور مخالفین نے مارڈ النے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا۔ تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا جانبازی کے طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر باشارہ نبوی اس غرض سے منہ چھیا کر لیٹ رہا کہ تا مخالفوں کے جاسوس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی پچھ تعیش نہ کریں تا مخالفوں کے جاسوس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی پچھ تعیش نہ کریں اور اس کورسول اللہ مجھ کو تل کرنے کے لیے تھم رے رہیں۔ ......

سوجب آنخضرت صلی الله علیه وسلم اینجاس و فا دارا و رجال نثار عزیز کواپنی جگه چھوڑ کر چلے گئے تو آخر تفتیش کے بعدان نالائق بد باطن لوگوں نے تعاقب کیا اور چاہا کہ راہ میں کسی جگه پاکوتل کر ڈالیں اس وقت اور اس مصیبت کے سفر میں بجزایک بااخلاص اور یکرنگ اور دلی دوست کے اور کوئی انسان آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ نہ تھا۔''

(سرمہ چشم آریہ ضخہ 65،64،روحانی خزائن جلد نمبر 2 صنحہ 17،16 حاشیہ)
حضرت علی اس کیے رہے کہ نبی
حضرت علی آ تخضرت کے بھائی اللہ علیہ وسلم کے یاس جن لوگوں کی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کے یاس جن لوگوں کی

امانتیں پڑی ہوئی تھیں، حضرت علی جفاظت اُن لوگوں تک پہنچا دیں۔ان تمام امور سے فارغ ہوکر حضرت علی نے بھی مکہ کوالوداع کہا اور مدینہ ججرت فرمائی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قیام فرما ہوئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ میں مؤاخات (یعنی آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا جانا) قائم فرمائی تو حضرت علی کواپنا بھائی بنایا۔

مسلمان سترقید یوں اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔

حضرت فاطمعہ سے شاوی کو آنخضرت کی مزید قربت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اس طرح کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہر اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت علی نے کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ نکاح کے دس گیارہ ماہ بعد با قاعدہ رخصتی ہوئی۔ حضرت علی نے اپنی زرہ نیچ کر شادی کے انتظامات کیے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا۔ دونوں میاں بیوی کو خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت حارث بین نعمان کے مکان میں حضرت علی اپنی زوجہ مبار کہ کو لے کرر ہائش کے لیے تھم ہونے مخضر جہیز کے سامان اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وی کے بھی نہ ختم ہونے والے خزانے کے ساتھ اپنی گھر سے رخصت ہوئیں اور حضرت علی کے ساتھ عائلی زندگی کا آغاز فرمایا۔

قہ جمری میں جنگ اُحد ہوئی۔حضرت علیؓ نے اس جنگ میں بھی اپنی بہادری غرف وہ اُحد کے جو ہر دکھائے۔ایک موقع پر حضرت مصعب بن عمیر ؓ نے جب جسنڈ سے کو نیچ گرنے سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اس جسنڈ سے کو بہا دری کے ساتھ آگے بڑھ کرتھا منے والے حضرت علیؓ ہی تھے۔

مشرکین کے علمبر دار ابوسعد بن طلحہ نے جب مقابلہ کے لیے للکارا تو حضرت علیؓ نے ایسا وار کیا کہ وہ زمین پرگر گیا اور تڑ پنے لگا۔ اسی جنگ میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوکر گر گئے تو حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ چند صحابہ کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو ایک پہاڑ پر بحفاظت لے گئے۔ حضرت علیؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے۔ حضرت ابوعبید ؓ بن الجراح نے تُو دکی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک سے زکالیں۔ وسل دوران حضرت فاطمہؓ بھی مدینہ سے اُحد کے میدان میں پہنچ چکی تھیں۔ حضرت فاطمہؓ اسی دوران حضرت فاطمہؓ بھی مدینہ سے اُحد کے میدان میں پہنچ چکی تھیں۔ حضرت فاطمہؓ

## حضرت عليًّ كي غز وات ميں شركت اور

## جرأت وبہادری کے جوہر

سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا معرکہ ہے۔ اس غزوہ غزوه بدر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے ۔مسلمانوں کے لشکر کے آگے دوسیاہ جھنڈ بے لہرار ہے تھے۔ان میں سے ایک جھنڈ احضرت علیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے آغاز میں عرب کے دستور کے مطابق مبارزت کے موقع پر (عرب میں دستورتھا کہ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر صف بندی کر لیتے توایک یاایک سے زائد بہا درترین افراد آ گے آتے اور مدمقابل کو جنگ کے لیے بلاتے اور وہ الگ الگ ایک دوسرے کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھاتے۔اس انفرادی مقابله کو''مبارزت' کہا جاتا تھا) قریش کی طرف سے تین بہادر مسلح افراد آئے اور مسلمانوں کو للکارا کہ کسی میں ہمت ہے تو ہمارے مقابل پر آئے۔مشر کین کی طرف سے آنے والے عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ انصار مدینہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کران کا مقابلہ کرنا چاہا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ یہ ہماری ٹکر کے لوگ نہیں، ہمارے مقابلہ کے لوگ بھیجے جائیں ۔اس وقت آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے تین کے نام لیے اور فرمایا کہ حمزہ! تم اٹھو،علی! تم اٹھواور عبیدہ! تم اٹھو۔ چنانچے مسلمانوں کی طرف سے میہ اجرین ان کے مقابل پر آئے۔حضرت حمز اُہ اور حضرت علیؓ نے اپنے ایک ہی وار میں عتبہ اور ولید کا خاتمہ کر دیا اور حضرت علیؓ نے بعد میں اپنے دوسرے ساتھی حضرت عبیدہ کا کی مدد کرتے ہوئے شیبہ کا بھی کام تمام کیا۔اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت علیؓ نمایاں جنگجو بہادروں میں سے ایک تھے۔اس جنگ سے

حضرت علیؓ نے اس کی متکبراندرجز کا جواب اشعار ہی میں اس طرح دیا ع انساالَّاندی سَدهَّ تُنِدی اُمِّدی اُمِّدی حَیددَهُ کَلیُت غَدابَاتٍ کَرِیْدِ الْمَنْظَرَهُ

میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر (شیر) رکھا ہے۔کچھاروں کے مہیب ڈراؤنے شیر کی مانند۔جس کا چہرہ انتہائی بارعب ہوتا ہے۔

فنج ملم منان 8 ھ میں مکہ پرفوج کئی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور جب مکہ فتح ہوا اور جب مکہ فتح ہوا اور وقت آیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں کی آلائٹوں سے پاک کیا جائے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس فریضہ کوادا کیا آپ خانہ کعبہ کے گردجس قدر بت تھے سب کوککڑی سے گراتے جاتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَن الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُو قاً۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم واساعیل علیہ السلام کی تصویروں کو وہاں سے ہٹایا اور تطہیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے۔

فتح مکہ کے بعداسی سال غزوہ حنین کاعظیم الشان معرکہ پیش آیا جس غزوہ نین میں مدمقابل فریق نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجاہدین اس نا گہانی

مصیبت سے ایسے پریثان ہوئے کہ بارہ ہزار نفوس میں سے صرف چند ثابت قدم رہ سکے اوران میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نہ صرف پامر دی اوراستقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ دشمنوں کے سردار پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کوشکست ہوئی۔

(سیرت ابن ہشام)

امل بیت کی حفاظت و ججری میں جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تبوک کا قصد فرمایا تو حضرت علی کواہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ شیر خدا کومنافقین کی طعنہ زنی نے رنجیدہ کر دیا۔ آنخضرت صلی الله

نے جب دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سےخون بندنہیں ہور ہاتو چٹائی جلا کراس کی را کھ سے زخموں کے منہ بند کیے۔

غونوہ خندق کے اردگرد خندق پیش آیا۔ اس میں مدینہ کے اردگرد خندق فروہ خندق کوہ خندق کیا۔ کفار بھی بھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا تو حضرت علیؓ نے چندساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ ان کے سردار عُمر و بن عَبُدو ہُد نے کسی کو تنہا مقابلہ کی دعوت دی تو حضرت علیؓ سامنے آئے۔ عمرو بن عبدود نے حضرت علیؓ کو دیکھ کر استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چا ہتا ہوں وہ طیش میں آکر گھوڑ ہے سے کرنا چا ہتا ہوں وہ طیش میں آکر گھوڑ ہے سے نیچا اُتر ااور وارکیا۔ تھوڑی دیر کے مقابلہ کے بعد عمرو بن عبدودکو حضرت علیؓ نے شرکت کی اور دیگر غرز وات مثلاً غرز وہ بنونضیرا ورغز وہ بنو قریظہ میں بھی حضرت علیؓ نے شرکت کی اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈ ا ہوتا تھا۔ صلح حد بیبیہ کے موقع پر جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کے کو دینے معاہدہ کی اور تے باتھ میں جھنڈ ا ہوتا تھا۔ صلح حد بیبیہ کے موقع پر جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کے کا وقت آیا تو حضرت علیؓ نے نہی معاہدہ کی اور

فنچ نیبر

یہود کے بڑے قلعے تھاوران پر یہود کو بہت فخرتھا کہ بیآ سانی سے سے دور اور اسلمانوں کو فاطر خواہ کا میابی حاصل نہ ہو سخیر ہونے والے نہیں۔ متعدد دن گزر گئے اور مسلمانوں کو فاطر خواہ کا میابی حاصل نہ ہو سکی۔ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کل میں اس کو جھنڈ ادوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ ضبح ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ علی کہاں ہے۔ حضرت علی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا سے حضرت علی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا سے حضرت علی گوشفا ہوگئی۔آپ نے جھنڈ احضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا۔

سے حضرت علی کوشفا ہوگئی۔آپ نے جھنڈ احضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا۔

یہود کا سردار مرحب جو ایک نامی پہلوان تھا مشکبرانہ انداز میں رجز پڑھتا ہوا نکا۔

علیہ وسلم کواس حال کاعلم ہوا تو ان کاغم دور کرنے کے لیے فر مایا: علیؓ! کیاتم اس بات کو پہند نہیں کرو گے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ الی ہوجسیا کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔

( بخاری کتاب فضائل اصحاب النبیٌ منا قب علیؓ)

غزوہ تبوک سے واپسی کے بعداسی سال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق "کوامیر حج بنا کرروانہ فر مایا۔اسی اثناء میں سورۃ تو بہ نازل ہوئی۔ چنانچپہ حضرت علیؓ کو بلاکر حکم دیا کہ وہ مکہ جاکریہ سورۃ سنائیں۔

مہم بین اوراشاعت اسلام وہم بین اوراشاعت اسلام وہلم نے رمضان 10 ہجری میں حضرت علیٰ کو

یمن جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں ایک ایسی قوم میں بھیجا جارہا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ معمرا در تجربہ کا رلوگ موجود ہیں ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا دی کہ: ''اے خدا! اس کی زبان کوراست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور

سے منور کر دے۔''

اوراس کے بعد خود اپنے دست اقدس سے آپ کے سر پرعمامہ باندھا اور سیاہ عکم دے کر کیمن کی طرف روانہ فر مایا۔حضرت علی گے کیمن پہنچتے ہی یہاں کا رنگ بدل گیا اور حضرت علی مرتضٰی کی صرف چند روز ہ تعلیم و تلقین سے لوگ اسلام کے شیدائی ہوگئے اور قبیلہ ہمدان مسلمان ہوگیا۔

(فتح البارى جلد 8 صفحہ 152)

جية الوداع ميں شركت نے آخرى في 10 ہجرى ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في أخرى في كيا۔ حضرت على بھى يمن سے آكراس يادگار هج ميں شريك ہوئے۔

آ مخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی وفات رئیج الاوّل 11 ہجری میں آنخضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔حضرت علیؓ نے دوسرے اصحاب کے ساتھ نہایت تندہی اور جانفشانی کے ساتھ نہایت تندہی اور جانفشانی کے ساتھ تیمارداری اور خدمت گزاری کا فرض انجام دیا۔ ایک روز باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا: اب حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ حضرت علیؓ نے اطمینان ظاہر کیا۔ دس روز کی مخضر علالت کے بعد 12 ررئیج الاول سوموار کے دن دو بہر کے وقت آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو داغ مفارقت دیا۔ حضرت علیؓ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن تھے، اس لیے خسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراحل میں آپ شامل رہے۔

( كنزل العمال جلد 5 صفحه 609 )

خلفاء سے تعلق سقیفہ بنوساعدہ کی مجلس نے حضرت ابو بکر صدیق ٹی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔ حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر ٹی بیعت کی اور آپ کے دست راست بن کر مشوروں میں شریک رہے۔
سوا دو برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے وفات پائی اور حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر ٹری بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی سے بھی مشورہ فرماتے اور حضرت علی بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ حضرت عمر ہب بیت المقدس گئے تو انہیں امیر مقامی بنا کر گئے۔

(تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 106)

حضرت عمرٌ کے ساتھ اتحاد ویگانگت کا اخیر مرتبہ یہ تھا کہ باہم رشتہ مصاہرت قائم ہوگیا۔یعنی حضرت علیؓ کی صاجزادی اُمؓ کلثومؓ حضرت عمرؓ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں منافقین کا فتنہ ونساد شروع ہوا تو آپ كے عهد خلافت ميں كئي قابل ذكر كام ہوئے مثلاً:

1۔ پہلے خلفاء کی طرح آپ بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کی بہت مدد کرتے تھے۔

2۔ شام کی سرحدوں پر فوجی چوکیاں قائم کیں۔

3- بیت المال کی حفاظت کا بهترانتظام کیا۔

4۔ کئی جگہوں پر فوجی چھاؤنیاں اور قلعے بنائے۔

5۔ دریائے فرات پرایک بڑایل بنایا جو جسرِ فرات کے نام سے مشہور ہے۔

6۔ مختلف جگہوں پر کنوئیں ،نہریں اور جانوروں کے لیے چرا گاہیں بنوائیں۔

7- آپ کے زمانہ میں دارالخلافه مدینه سے کوفہ تقل ہوا۔

8۔ آپ کے زمانے میں منافقوں نے شرارتوں کے ذریعہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا تھا۔ آپ مسلمانوں میں صلح صفائی کراتے رہے اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔

9۔ منافقوں اور شمنوں کی سازش سے ایران میں کئی دفعہ بغاوت ہوئی جس میں بہت سے سادہ مسلمان بھی شامل ہوتے رہے۔ آپ ہمیشہ حوصلہ سے کام لیتے رہے اور مسلمانوں کو سمجھا بجھا کرمنافقوں کی شرار توں سے آگاہ کرتے رہے۔ ایرانی آپ کی نرمی سے اسنے متاثر ہوئے کہ کہنے گے اس مسلمان خلیفہ نے نوشیر وال کی یا دولا دی ہے۔

منافقین نے حضرت عثمان گوشہید کر کے بیہ مجھاتھا کہ اب ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کران کی طاقت کمزور کردیں گے۔حضرت علیٰ منافقوں کی بیرچال سمجھتے تھے اس لیے آپ نے لڑائی ختم کر کے اور مختلف گروہوں میں صلح کرا کر جہاں امن وامان قائم کیا وہاں اگر چہ آپ پوری طرح حالات پر قابونہ پاسکے۔ مگر پھر بھی بڑی حد تک منافقوں کی ساز شوں کو ناکام اور بے اثر بنادیا۔

حضرت علیؓ نے ان کے رفع کرنے کے لیے ان کو نہایت مخلصا نہ مشورے دیے۔ جب منافقین نے نہایت تخی کے ساتھ حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور آخر میں یہاں تک شدت اختیار کی کہ آب و دانہ سے بھی محروم کر دیا تو حضرت علیؓ محاصرہ کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہتم لوگوں نے جس قتم کا محاصرہ قائم کیا وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کفار بھی مسلمانوں کوقید کر لیتے تو آب و دانہ سے محروم نہیں کرتے۔ اس شخص نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے جو الی تخی روا رکھتے ہو؟ محاصرین نے حضرت علیؓ کی سفارش کی کچھ پرواہ نہ کی اور محاصرہ میں سہولت بیدا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ حضرت علیؓ خصہ میں واپس چلے گئے۔

(ابن اثيرجلد 3 صفحه 129)

تاہم اپنے دونوں صاحبز ادوں کو احتیاطاً حفاظت کے لیے بھیج دیا جنہوں نے نہایت تند ہی اور جانفشانی کے ساتھ مدافعت کی یہاں تک کہ اس کشکش میں زخمی ہوئے لیکن کثیر التعداد مفیدین کا روکنا آسان نہ تھا۔محاصرین دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھس آئے اور خلیفہ وقت کو شہید کر ڈالا۔حضرت علی کو معلوم ہوا تو اس سانحۂ جا نکاہ پر حد درجہ پریشان ہوئے اور جولوگ حفاظت پر مامور تھان پر سخت ناراضگی ظاہر کی کہم لوگوں کی موجودگی میں بیوا قعہ س طرح پیش آیا۔

خلافت حضرت علی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ سے رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارگراں کے اُٹھانے سے انکار کر دیالیکن آخر میں مہاجرین وانصار کے اصرار پر ذمہ داری سنجالنے پر تیار ہوئے گئے اور اس واقعہ کے تیسرے دن 21 ذو الحجہ سوموار کے دن مسجد نبوگ میں حضرت علی کے دست اقد س پر بیعت ہوئی۔

منافقوں نے جب بید دیکھا کہ حضرت علی ان کی شرارتوں سے واقف شہادت ہوگئے ہیں اور انہوں نے مسلمان باغیوں سے بھی جوان کی چال میں آگئے تھے کہ کرلی ہے تو وہ اس بات سے ڈر گئے کہ اب سارے مسلمان ہماری چال سمجھ جائیں گے۔

بحث ومباحثہ کے بعد بالا تفاق بیرائے قرار پائی کہ جب تک تین آ دمی علی ،معاویہ اور عمر قربن العاص صفحہ ، بستی پرموجود ہیں ہمیں کا میا بی نہیں ہوسکتی چنا نچہ تین آ دمی ان تینوں کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے ۔عبدالرحمٰن بن مجمم نے کہا میں علی کے قبل کا ذمہ لیتا ہوں ۔ اسی طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمر قربن العاص کے قبل کا بیڑہ اُٹھا یا اور تینوں اپنی این مہم پرروانہ ہوگئے ۔کوفہ بھنج کر ابن مجم کے ارادہ کو قطام نامی ایک خارجی عورت نے اور زیادہ مشحکم کردیا اور اس مہم میں کا میاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور حضرت نیا گئی کا خون اس کا مہر قرار دیا۔

غرض رمضان 40 ہجری میں تینوں نے ایک ہی روزشج کے وقت تینوں ہزرگوں پر حملہ
کیا۔حضرت معاویۃ اورحضرت عمر ڈین العاص اتفاقی طور پر نی گئے۔حضرت معاویۃ پر وار
صحیح نہ ہوا۔حضرت عمر ڈین العاص اس دن امامت کے لیے ہیں آئے تھے ایک اورشخص ان
کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمر ڈین العاص کے دھوکہ میں مارا گیا۔حضرت علی مسجد میں تشریف
لائے اور ابن مجم کو جومسجد میں آکرسور ہاتھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی سجدہ میں
گئے تو اسی حالت میں بد بخت ابن مجم نے تلوار کا نہایت کاری وارکیا سر پر خم آیا اور ابن مجم
کولوگوں نے گرفتار کرلیا۔

(طبری صفحه 2458،2457)

حضرت علیؓ اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نتھی اس لیے حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ کو بلا کر نصائح کیں اور محمد بن حنفیہ (بیہ حضرت علیؓ کی دوسری اہلیہ سے تھے ) کے

ساتھ لطف ومدارت کی تاکید کی کسی نے عرض کی امیر المونین! آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں ۔ فر مایا: اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ۔ تم لوگ خوداس کو طے کرو۔اس کے بعد مختلف وصیتیں کیں ۔ قاتل کے متعلق فر مایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔

(طمری صفحہ 2461)

تلوار زہر میں بچھی ہوئی تھی اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز لیعنی 17 رمضان 40 ہجری کی رات کو بیضل و کمال اور رشدو ہدایت اور خلافت راشدہ کا ستارہ غروب ہوگیا حضرت امام حسنؓ نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی نماز جنازہ میں چا رتکبیروں کی بجائے یا نچ تکبیریں کہیں اور کوفہ کے قریب ایک قبرستان میں سپر دخاک کیا۔

(طبری جزء 3 صفحہ 160)

### اخلاق وعادات اورذاتی حالات

حضرت علی مرتضی نے ایام طفولیت ہی سے سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ عاطفت میں تربیت پائی تھی اس لیے وہ قدر تا محاسن اخلاق اور حسن تربیت کے نمونہ تھے۔ آپ کی زبان بھی کلمہ شرک و کفر سے آلودہ نہ ہوئی اور نہ آپ کی پیشانی غیر خدا کے آگ جھی ۔ جاہلیت کے ہرفتم کے گناہ سے مبرااور پاک رہے۔ شراب کے ذائقہ سے جو عرب کی گھٹی میں تھی بھی آپ کی زبان آشنانہ ہوئی ۔

امانت ودیانت خلق سے متصف ہوگئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں رہتی تھیں۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی توان امانتوں کی واپسی کی ذمہ داری حضرت علیؓ کے سپر دکی۔ اپنے عہد خلافت میں آپ نے مسلمانوں کی عظیم امانتداری فرمائی۔ اس کا اندازہ حضرت اُمؓ کلثومؓ کے اس بیان سے ہوسکتا ہے کہ ایک دفعہ نارنگیاں

آئیں۔امام حسنؓ وامام حسینؓ نے ایک ایک نارنگی اُٹھالی۔آپ نے دیکھا تو چھین کرلوگوں

مال غنیمت تقسیم فرماتے تھے تو برابر جھے لگا کرنہایت احتیاط سے قرعہ ڈالتے تھے کہ اگر کچھ کی بیشی رہ گئ ہوتو آپ اس سے بری ہوجائیں۔

ایک دفعہاصفہان سے مال آیا اس میں ایک روٹی بھی تھی ۔حضرت علیؓ نے تمام مال کے ساتھاس روٹی کے بھی سات ٹکڑے کئے اور قرعہ ڈال کرتقسیم فرمایا۔

ایک دفعہ بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے اس میں جھاڑودیا اور دور کعت نماز ا دا فرمائی تا کہ بیت المال قیامت میں ان کی امانت ودیانت کا شامدر ہے۔

آپ کی ذات گرامی زید فی الدنیا کانمونتھی ۔کوفہ تشریف لائے تو دارالا مارت کی بجائے ایک میدان میں فروکش ہوئے اور فر مایا کہ عمرٌ بن الخطاب نے ہمیشہ ہی ان عالی شان محلات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے بھی اس کی حاجت نہیں۔میدان میرے لیےبس کافی ہے۔

بچین سے بچیس چھیں برس کی عمر تک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت فاطمہؓ کے ساتھ شادی ہوئی تو علیحدہ مکان میں رہنے گئے۔اس نئی زندگی کے سازو سامان کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت فاطمیہ جوساز وسامان اپنے میکہ سے لائی تھیں اس میں کسی چیز کا بھی خاطرخواہ اضافہ نہ ہوسکا۔ پچکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ ؓ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ گھر میں اوڑھنے کی صرف ایک حادرتھی وہ بھی اس قدر مختفر کہ یا وُں چھیاتے تو سرنگا ہو جاتا اور سر چھیاتے تو یا وُں کھل جاتا۔ بھوک کی شدت ہوتی تو بیٹ سے بچھر باندھ لیتے۔ایک دفعہ شدت بھوک میں گھرسے باہر نکلے کہ مزدوری کر کے بچھ کما لائیں۔ مدینہ کے مضافات میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ کچھا بنٹ پھر جمع کررہی ہے۔ پیرخیال ہوا کہ شایدا پناباغ سیراب کرنا چاہتی ہے،اس کے پاس پہنچ کرا جرت طے کی اور پانی سینچنے لگے۔

یہاں تک کہ ہاتھوں میں آ بلے پڑ گئے ۔غرض اس محنت اور مشقت کے بعدایک مٹھی تھجوریں اجرت میں ملیں کھجوریں ساتھ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ۔ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے تمام کیفیت س کرنہایت شوق کے ساتھ کھانے میں ساتھ دیا۔ (منداحمہ جلد 1 صفحہ 135)

ایام خلافت میں بھی زہد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔موٹالباس اور روکھا پھیکا کھانا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ایک دفعہ عبدالله بن زرریا می ایک صاحب شریکِ طعام تھے۔ دسترخوان پر کھانا نہایت معمولی اور سادہ تھا۔انہوں نے کہا۔امیرالمومنین! آپ کو پرندہ کے گوشت کا شوق نہیں ہے؟ فرمایا: ابن زریر! خلیفہ وقت کومسلمانوں کے مال میں سے دو پیالوں کاحق ہے ایک خود کھائے اور ا پنے اہل کو کھلائے اور دوسراخلق خدا کے سامنے پیش کرے۔

گھر میں کوئی خادمہ نتھی۔حضرت فاطمة گھر کا سارا کا م اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں ۔ایک مرتبہ ثفق باپ کے پاس اپنی مصیبت بیان کرنے گئیں ۔حضرت سرور کا ئنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم موجود نہ تھاس لیے واپس آ کرسور ہیں ۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت عا کشہ کی اطلاع پر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا: کیاتم کوایک الیمی بات نہ بتادوں جوایک خادم سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مفید ہو۔اس کے بعد آپ نے شبیع و تحميد کی تعلیم دی۔

ا یک موقع پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علیؓ سے اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا كمتم دونوں ہرنماز كے بعدوس بارسبحان الله ، دس بار الحمد الله اوردس بار الله اكبو يره اي كرواور جب سونے لگوتو 33 بارسبحان الله 33 بار الحمد الله 34 بار الله اكبو پڑھ لیا کرو۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کواس کی تلقین کی میں نے اس کوچھوڑ انہیں۔ یو چھا کہ''صفین (ایک جنگ کا نام ہے) کی شب میں

بھی نہیں؟ فر مایا!صفین کی شب میں بھی نہیں''

حضرت علی گود نیاوی دولت سے تھی دامن تھے کیکن دل غنی انفاق فی بیل اللہ تھے کیکن دل غنی تھا۔ تھی کوئی سائل آپ کے در سے نا کام واپس نہیں ہوا۔

حتی کہ گھر میں موجود تھوڑا بہت سامان تک دے دیتے۔ ایک دفعہ رات بھر باغ سینج کر تھوڑے سے بھو مزدوری میں حاصل کئے صبح کے وقت گھر تشریف لائے تو کچھ بھو پیوا کر حریرہ پکوانے کا انتظام کیا۔ ابھی پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدا دی حضرت علی شاہری ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدا دی حضرت علی نے سب اٹھا کراس کودے دیا۔

(بخاری)

سادگی اورانکساری حضرت علیؓ کی صفات میں سے ایک بہت اہم صفت ہے۔ انگساری اپنے ہاتھ سے محنت ومز دوری کرنے میں کوئی عار نہ تھا۔لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ بھی جوتا ٹا نکتے ،کبھی اونٹ چراتے اور بھی زمین کھودتے ہوئے یائے جاتے۔

مزاج میں بے تکلفی اتی تھی کہ فرش خاک پر بے تکلف سوجاتے۔ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ بے تکلفی کے ساتھ زمین پرسور ہے ہیں۔ چا در پیچھ کے نیچے سے سرک گئی ہے اور جسم غبار آلود ہور ہا ہے۔ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادگی نہایت پیند آئی۔خود دست مبارک سے ان کابدن صاف کر کے محبت آمیز لہجہ میں فر مایا۔ ٹم یا اُبارُ اب

(بُغَارِي كتاب نضائل اصحاب النبيَّ باب منا قب على )

مٹی والے! اب اٹھ بیٹھ۔ زبان نبوی کی عطا کی ہوئی یہ کنیت حضرت علی کواس قدر محبوب تھی کہ جب کوئی اس سے مخاطب کرتا تو خوش سے ہونٹوں پر تبسم کی اہر دوڑ جاتی۔ ایام خلافت میں بھی سادگی قائم رہی ۔ عموماً چھوٹی آستین اوراو نچے دامن کا کرتہ پہنتے اور معمولی کپڑے کی تہہ بند باند ھتے۔ بازار میں گشت کرتے بھرتے اگر کوئی تعظیماً ساتھ ہو لیتا تو منع فرماتے کہ اس میں ولی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔

(تاریخ طبری صفحه 334)

شجاعت وبسالت حضرت علی کامخصوص وصف تھا جس میں آپ بے مثل سجاعت تھے۔آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت کے جو ہردکھائے۔ اسلام میں سب سے پہلاغزوہ بدر پیش آیا۔ اس وقت حضرت علی نوجوان تھے لیکن اس عمر میں آپ نے تجربہ کار جنگجوؤں کے شانہ بشانہ جنگیں لڑیں۔

غزوہ خندق میں بھی پیش پیش رہے۔ چنانچہ عرب کے مشہور پہلوان عمر و بن عبدود نے جب مبارزت طلب کی تو حضرت علی مرتضٰی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان میں جانے کی اجازت جاہی۔ آپ نے ان کواپنی تلوار عنایت فر مائی۔خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور دعا کی ،خداوندا! تو اس کے مقابلہ میں ان کا مددگار ہو۔ اس اہتمام سے آپ ابن عبدود کے مقابلہ میں تشریف لے گئے اور اس کوزیر کر کے تبییر کا نعرہ مارا جس سے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے حریف پر کا میا بی حاصل کر لی ہے۔

غزوات میں غزوہ ہوازن خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں تمام قبائل عرب کی متحدہ طاقت مسلمانوں کے خلاف اُمڈ آئی تھی۔ لیکن اس غزوہ میں بھی حضرت علی ہر موقع پر ممتاز رہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن اکا برصحابہ کو جھنڈ ے عنایت فرمائے ، ان میں حضرت علی مرتضلی الله علیہ وسلم نے جن اکا برصحابہ کو جھنڈ و فعۃ تیروں کا مینہ برسانا حضرت علی مرتضلی جھی شامل تھے۔ آغاز جنگ میں جب کفار نے دفعۃ تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور صرف چند ممتاز صحابہ کرام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان میں ایک حضرت علی مرتضلی بھی تھے۔ عہد نبوت کے بعد خودان کے زمانہ میں جومعر کے بیش آئے ان میں کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔

جدیث میں آیا ہے کہ''بہادروہ نہیں ہے جود تمن کو وشمنوں سے حسن سلوک پھاڑ دے بلکہ وہ ہے جواپنے نفس کو زیر کرے'' پھاڑ دے بلکہ وہ ہے جواپنے نفس کو زیر کرے'' حضرت علیؓ مرتضٰی اس میدان کے شہسوار تھے۔ان کی زندگی کا اکثر حصہ مخالفین کی معرکہ

آرائی میں گزرا۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتا و کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں جب ان کا حریف برگر کر برہنہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہوگئے کہ اس کو شرمندگی نہا ٹھانی پڑے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشڈ ان کی حریف تھیں۔ لیکن جب ایک شخص نے ان کے اونٹ کوزخمی کر کے گرایا تو خود حضرت علی نے آگے بڑھ کران کی خیریت دریافت کی اوران کوان کے طرفد اربھرہ کے رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے بھی اس گھر کے ایک گوشے میں پناہ کی تھی۔ حضرت علی حضرت عائشہ کی فوج ملنے کے لیے تشریف لے گئے لیکن ان پناہ گزیں دشمنوں سے پھی تعرض نہیں کیا۔

جنگ جمل میں جولوگ شریک جنگ تصان کی نسبت بھی عام منادی کرادی کہ بھا گئے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ زخمیوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ مال غنیمت نہ لوٹا جائے۔ جوہتھیارڈ ال دے اس کوا مان ہے۔''

(متدرك جلد 3 صفحه 367)

ان کاسب سے بڑا دشمن ان کا قاتل ابن ملجم ہوسکتا تھالیکن انہوں نے اس کے متعلق جو آخری وصیت کی تھی وہ بیتھی کہ اس سے معمولی طور پر قصاص لینا، مثلہ نہ کرنا ۔ یعنی اس کے ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کا ٹنا۔ ابن سعد میں ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا تو فر مایا کہ اس کواچھا کھا نا کھلا وَاوراس کورَم بستر پرسلا وَ۔ اگر میں زندہ نیج گیا تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھا ختیار حاصل ہوگا اور اگر میں مرگیا تو اس کو مجھ سے ملا دینا میں خدا کے سامنے اس سے جھگڑلوں گا۔

(طبقات تذكره على بن ابي طالب)

دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟
حضرت علیؓ کے مشورہ کوقدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کی
اصابت رائے
دائے پرعہد نبوگ ہی سے اعتاد کیا جاتا تھا چنانچہ آپ تمام اہم

امور میں شریک مشورہ کئے جاتے تھے۔ واقعہ افک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے راز داروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ایک حضرت علیٰ بھی تھے۔ غزوہ طائف میں آپ نے ان سے اتنی دیر تک سرگوشی فر مائی کہ لوگوں کو اس پررشک ہونے لگا۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں وہ حضرت ابو بکر ٹرونوں کے مشیر تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرونوں کے مشیر تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے مہاجرین وانسار میں جو مجلس شور کی قائم کی تھی اس کے رکن حضرت علیٰ بھی تھے۔ حضرت علیٰ بھی علیٰ سے مشورہ کرتے تھے۔

حدیث کی کتا بوں میں بہت سے ایسے پیچیدہ مقامات مذکور ہیں جن کا فیصلہ حضرت علیؓ نے کیا اور جبوہ فیصلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے فرمایا۔ مَا اَجِدُ فِیْهَالِلَّا مَا قَالَ عَلِیٌّ میرے نزدیک بھی اس کا وہی فیصلہ ہے جوعلیؓ نے کیا۔''

(ازالة الخفاء صفحه 269 عن حميد بن عبدالله بن يزيدالمدني)

شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفاء میں حضرت علیؓ کے محاس اخلاق پر ایک نہایت جامع بحث کی ہے جس کا خلاصہ دینا یہاں مناسب ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں۔

'' وہ بڑے بڑے لوگوں کی سرشت میں جوعظیم الشان اخلاق داخل ہوتے ہیں مثلاً شجاعت، توت، حمیت اور وفا۔ وہ سب ان میں موجود تھے اور فیض ربانی نے ان سب کو اپنی مرضی میں صرف کیا اور ان کے ایک ایک خلق کے ساتھ اس فیض ربانی کی آمیزش سے ایک ایک مقام پیدا ہوا۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ جب وہ راہ چلتے تھے تو إدهر اُدهر جھکے ہوئے چلتے تھے اور جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے

حضرت مسيح موعود عليه السلام حضرت علیؓ کے بارے میں فرماتے ہیں: ''علیؓ تو جامع فضائل تھااورا یمانی قوت کےساتھ توام تھا۔''

(حجة الله، روحاني خزائن جلد 12 صفحه 182)

قدمیانه، رنگ گندم گون، آنجههین برسی برسی، چیره پر رونق وخوبصورت، سینه چوڑا، باز واورتمام بدن گھا ہوا، پیٹے بڑااور نکلا ہوا۔سریر بال بہت کم تھے اورشايدتمام عمرمين ايك مرتبه بالون مين مهندي كاخضاب كياتها ـ

حضرت فاطمةٌ الزهراك بعد حضرت عليٌّ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں اور ان سے بکثرت اولا دہوئی۔ ازواج میں حضرت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليلي بنت مسعود ، اساء بنت عمير وغيره بيل \_ جبکہ آ یا کے 17 لڑ کیاں اور 14 لڑ کے تھے۔ان میں سے جن سے سلسلنسل جاری رہاان کے نام پیرہیں ۔امام حسنؓ،امام حسینؓ ،محرؓ بن حنیفہ،عمرؓ

☆.....☆

تھے تو وہ سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔وہ تقریباً فربہا ندام تھے۔ان کی کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے۔ نیز دل کے مضبوط تھے۔جس شخص سے کشتی لڑتے اس کو بچھاڑ دیتے تھے۔ بہادر تھے اور جس سے جنگ میں مقابلہ کرتے اس پر غالب آتے تھے۔ان کے تمام محاسن اخلاق میں ایک و فاتھی۔

ان کے محاسن اخلاق میں ایک خلق ان کی غیر معمولی دلیری تھی ۔لوگوں کی خوب خاطر مدارت کرتے تھے۔''

حضرت معاویت نے ضراراسدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ امیرالمومنین!اس سے مجھے معاف فرمائیئے ۔معاویہ نے اصرار کیا۔ضرار بولے۔اگراصرار ہے تو سنیے۔ وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے۔ فیصلہ کن بات کہتے تھے۔ عا دلانہ فیصلہ کرتے تھے۔ان کے ہرجانب سے علم کا سرچشمہ پھوٹا تھا۔ان کے تمام اطراف ہے حکمت ٹیکتی تھی ۔ دنیا کی دلفریبی اور شادا بی سے اجنبیت رکھتے اور رات کی وحشت نا کی سے انس رکھتے تھے۔ بڑے رونے والے اور بہت زیادہ غور وفکر کرنے والے تھے۔ چھوٹا لباس اورموٹا کھانا پیند تھا۔ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے تھے تو وہ ہمارا جواب دیتے تھے اور جب ہم ان سے انتظار کی درخواست کرتے تھے تو وہ ہماراا نظار کرتے تھے۔ باوجود یہ کہاپنی خوش خلقی سے ہم کواینے قریب کر لیتے تھے اوروہ خودہم سے قریب ہو جاتے تھے۔لیکن خدا کی قشم ان کی ہیبت سے ہم ان سے گفتگوہیں کر سکتے تھے۔وہ اہل دین کی عزت کرتے تھے۔غریبوں کومقرب بناتے تھے۔ان کے انصاف سےضعیف ناامید نہیں ہوتا تھا۔

یین کرمعاوییٌّرویرٹ اورفر مایا'' خدا ابوالحن پررحم کرے۔خدا کی قتم! وہ ایسے

نام كتاب . حضرت على رضى الله عنه طبع . سوم . سوم . پباشر . قمراحمه محمود . فياءالاسلام پريس ر بوه

اس کتاب کی طباعت کے سلسلہ میں مکرم ڈاکٹر شوکت واہلہ صاحب مجلس پنڈی بھٹیاں ضلع حافظ آباد نے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے اعانت فرمائی ہے۔ فہزاھم الله احسن الجزاء